

وحصوالات







محمدبدرالاسلام

وارالعلوم سلطانيه جهلم باكتان

# بسم الله الرحمن الرحيم ويه ندمتعين

# سبب تائيف

امام ربانی غوث صدانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سره العزیز حضور پر نور شافع ہوم النشو رہائیں۔ کے کامل واکمل خلیفہ ہیں۔اوراسی وجہ سے آپ کا دائر ہ تجدید دین مبین کے تمام شعبوں اور جہتوں کومحیط ہے اعتقادیات ،عبادات ،معاملات وغیرہ مختلف جہتوں میں دین حقہ کی کوئی جہت الی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنے مكتوبات مباركهاور دوسري تصانيف مين صحيح اورخالص اسلامي تعليمات كوبيش نهفر مايا ہو\_ تجدید دین کے منصب عالی کا تقاضا ہے ہے کہ مجدد دین وملت کی ان تمام تعلیمات کواللہ اور اس کے رسول میلائی کی رضا ، منثا اور احکام کی صحیح سیح تر جمانی پریفین کیاجائے۔ای حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اس عاجز نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کے مکتوبات کے دفاتر ، دیگرتصانیف اورآ یہ کے معمولات مبارکہ ہے ایمان کے بعداسلام کے سب سے اہم فریضہ یعنی نماز کے بارے میں آپ کی تعلیمات مبارکہ اور اعمال شریفہ کو یک جا کیا ہے تا کہ تمام برا دران اسلام، جوآب کے منصب تجدیدیریفین ر کھتے ہیں، کے سامنے نماز کی ادائیگی کا صحیح صحیح طریقہ، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول کر میم علیت کی کامل خوشنودی شامل ہے، پیش کردیا جائے۔اس مختصر سے كتابيدكى تاليف كامحرك يمي جذبه ب\_الثد تعالى مجصے اور تمام اہل اسلام كواسلام ك دیگراحکام کی طرح درست طریقه ہے نماز کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معسر برر (الأملا) ٢٩٠صفرالمظقر ٢٣٣١٦

### بسم الله الرحمن الرحيم

اهميت نعاز : آدى كيان جس طرح درتى عقايد ضرورى باعمال صالحكا بجالانا بهى ضرورى ب- عمّام عبادتول مين جامع تر اورطاعات مين سب سن ياده خدا كقريب والى طاعت نماز كاداكرنا ب- حضور عليه الصلاة والسلام نفر مايا المصلاة عماد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين - (شعب الايمان)

''نماز دین کاستون ہے تو جس نے اسے قائم کیا اس نے اپ دین کو قائم کرلیا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کوگرا دیا۔'' اور جس شخص کو ہمیشہ پابندی ہے نماز ادا کرنے کی تو فیق عطا کر دیتے ہیں اسے فحشاء اور مشکر ہے بھی بچالیتے ہیں۔

ان الصلاة تنهى عن الفحشاو المنكر

" بلاشبهنماز بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے۔ "

اس بات کی تائید کرتی ہے اور وہ نماز جو فحشاء اور منکرات ہے نہیں روکتی ہے صرف صورت نماز ہے اور حقیقت نماز ہے خالی ہے لیکن حقیقت کے باتھ آنے تک صورت کو ہاتھ ہے نہیں وینا چاہیے جو کمل طور پر حاصل ند ہو سکے اسے کمل طور پر ہی ترک نہیں کرنا چاہیے۔خدائے اکرم الاکر میں اگر صورت کو ہی حقیقت کا درجہ دے ویں تو کوئی بعید نہیں لہذائم پر لازم ہے کہ پور نے خشوع وخضوع کے ساتھ باجماعت پوری نمازیں ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ ادا کر تے رہوفلا کے ونجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے

فلا افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " فلا أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " بيثك فلاح بإكث وه ايمان دار جوا بني نماز ميس خشوع وخضوع افتياركرتي بين " المحالمات المحالمات بين " المحالمات المحالمات بين " المحالمات المحالما

سکندرخان لودهی کی جانب تحریفر ماتے ہیں۔
پانچوں نماز باجماعت اداکر نے اور مستحب اوقات میں سنن مؤکدہ اداکر نے
کے بعد اپنے تمام اوقات کوذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا جا ہے۔
ہوگی تو خدا تعالی کی مہر بانی سے باقی حساب آسانی سے ہوجائے گا۔
ہوئی تو خدا تعالی کی مہر بانی سے باقی حساب آسانی سے ہوجائے گا۔

44/1

### کلمات اذان کے معانی:

اذان میں سات کلمے ہیں

(۱) الملف اكبر لينى الله تعالى اس بلندر بكدائ كاعبادت كرنے والے كاعبادت كرنے والے كى عبادت كرنے والے كى عبادت كى عبادت مو، يوكلمه اس عظيم الثان معنى كى تاكيد كيلئے جارد فعه تكرار كے ساتھ آيا ہے۔

(۲) اشھدان الله الله يعنى ميں گوائى ديتا ہوں كماللہ يعنى ميں گوائى ديتا ہوں كماللہ تعالى اپنى صفت كبريائى اورلوگوں كى عبادت سے بے نياز ہونے كے باوجود عبادت كامستن صرف وہى ہے۔

(۳) أشهد أن محمد ارسول الله ليني ميس گوائى دينا ہوں كه آل حضرت عليه وعلى آله الله عليه وعلى آله السلام الله سيحانه كے رسول اور اس كى جانب سے طريق

، عبادت کے بلغ اور بتانے والے ہیں تو اس واجب تعالیٰ کی ذات کے لائق صرف وہی عبادت ہوگی ہوآں حضرت علیہ الصلاق والسلام کی جہت بہلغ ورسالت سے ماخوذ ہو۔ مہو۔

(٣)حي على الصلاة ،حي على الفلاح

یہ دو کلمے نمازی کو فلاح ونجات ہے ہمکنار کرنے والی نماز کی طرف بلانے کے لئے ہیں۔

(۲) الله اکبر یعن الله تعالی اس ہے برتر ہے کہ کسی کی عبادت اس کی جناب قدی کے لائق ہو۔ جناب قدی کے لائق ہو۔

(2) **لاال الله** لیعن لامحاله صرف الله تعالی مستحق عبادت ہے، اگر چه کسی ہے الیم عبادت نہیں ہو سکتی۔

شانِ نماز کی بزرگی ان سات کلمات سے معلوم کرنی جا ہیے جونماز سے آگاہ کرنے کیلئے معین کیے ہیں۔

اللهم اجعلني من المصلين المفلحين بحرمة سيد المرسلين عليه وعليهم الصلوات و التسليمات اتمها و اكملها

M. M/1

آوقات صلاق: نمازعشاء رات کے نصف اخیر میں اداکر نا اور اے نوافل تہجد کی ادائیگی کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت براہے اس لئے حفیہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک نمازعشاء نصف اخیر میں اداکر ناکروہ ہے (کذافی بحرالرائق) ظاہر اس سے ان کی مراد کراہت تحریمہ ہے اس لئے فقہائے حفیہ نے نمازعشاء کو نصف سے ان کی مراد کراہت تحریمہ ہے اس لئے فقہائے حفیہ نے نمازعشاء کو نصف

رات تک ادا کرنے کومباح رکھا ہے اور اس ہے آگے کمروہ کہا ہے۔ لبذا جو کمروہ مباح کے مقابلے میں آتا ہے وہ کمروہ تح کی ہے اور فقہا ء شافعیہ کے زو کی تو نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنا جائز ہی نہیں ، تو ادائے تہجد اور ذوق وجمعیت کے حصول کیلئے اس وقت میں اس امر کا مرتکب ہونا بہت ناپبند بیدہ ہے اس غرض کیلئے وترکی ادائیگی میں تاخیر کرنا کافی ہے یہ تاخیر مستحب ہو تر اچھے وقت میں ادا بھی ہوجا کی میں تاخیر کرنا کافی ہے یہ تاخیر مستحب ہو تر اچھے وقت میں ادا بھی ہوجا کی عرض بھی حاصل ہوجا کی سے اور تھجد ادا کرنے کی غرض بھی حاصل ہوجا کی ۔

r9/1

موسم سرما کی عشاء کے سواہاتی نمازیں اوّل وقت میں ادا کریں ، سردیوں کی عشاء میں تیسر نے حصے رات تک تا خبر مستحب ہے ، اس بارے میں فقیر بے اختیار ہے نہیں جا ہتا کہ بال برابر بھی ادائے نماز میں تا خبروا قع ہو۔

14/1

وضو کا طریقہ: اوّل دضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ ہیں ، ہر عضو کو تین بارتمام و کمال طوّر پر دھونا چاہیے تا کہ وضو ہر وجہ سنت ادا ہو، اور سرکا می بالاستیبعاب (سارے سرکامی ) کرنا چاہیے اور کا نوں اور گردن کے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بائیں ہاتھ کی حصر یعنی چھنگلی سے پاؤں کی انگیوں کے پنچ کی طرف نے خلال کرنا لکھا ہے اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بحالانے کو تھوڑانہ جانیں، مستحب اللّہ تعالیٰ کے نزد یک بہندیدہ اور دوست ہے اگرتمام ونیا کے وُق اللّٰہ تعالیٰ کا ایک بہندیدہ فعل معلوم ہوجائے، اور اس کے مطابق عمل میسر ہوجائے تو

بھی ننیمت ہے۔ اس کا بعینہ یہی علم ہے کہ کوئی خزندریزوں یعنی خسکروں ہے بیمی موتی خرید ہے یا ہے بہودہ اور ہے فائدہ جماد یعنی پھر سے روح حاصل کر ہے۔

نجاز کیا طریقہ: کمالِ طہارت اور کائل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے جو مؤمن کی معراج ہے کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر اوا نہ ہونے پائے بلکہ امام کے ساتھ تکمیر اولی ترک نہ کرنی چاہیے اور نماز کومتحب وقت میں اوا فہم کرنا چاہیے ، اور قر اُت قد رِمسنوں کو مونظر رکھنا چاہیے۔ اور رکوع وجود میں طمانیت مخروری ہے کیونکہ بقول مختار فرض ہے یا واجب اور قومہ میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونے کے مونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہٹریاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں ۔ اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد طمانیت درکارہے کیونکہ فرض ہے یا واجب یا سنت علی اختلا ف الاقوال۔

ایسے ہی جلسہ میں جودو بحدول کے درمیان ہے درست بیٹھنے کے بعد اطمئنان ضروری ہے جیسے قومہ میں ہادر رکوع وجود کی کمتر سبیحیں تین بار ہیں اور زیادہ سات باریا گیارہ بار ہیں ۔علی اختلاف الاقوال اور امام کی سبیح مقتدیوں کے حال کے موافق ہے۔شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طافت کے اقل سبیحات پر کفایت کرے اگرزیادہ ندہو سکے تو پانٹی باریاسات بارتو کے اور بحدہ کرنے کے دفت اول وہ اعضاء زمین پر رکھے جو زمین کے زویک ہیں۔

پی اوّل دونوں زانوں زمین پرر کھے پھر دوماً تھ پھر ناک، پھر بییثانی اور زانوں اور ہاتھ رکھتے کے وقت واکیس طرف سے شروع کرنا چاہیے اور سرک اٹھانے کے وقت اوّل ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جوآسان سے نزد کیہ جیں پہلے

يبيثانی اٹھانی جا ہيے

قیام کے وقت اپنی نظر کو تجدہ کی جگہ پر رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر ،اور تجدہ کے وقت اپنے پاؤں پر ،اور تجدہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا دونوں بغلوں کی طرف رکھنا جا ہے نظر کو پراگندہ ہونے ہے روک رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگائے رکھیں ،تو سمجھ لینا جا ہے کہ نماز جمعیت کے ساتھ میسر ہوگئ اور خشوع وخضوع والی نماز حاصل ہوگئ جس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ والی نماز حاصل ہوگئ جس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا اور بچود کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا یا بلانا کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت اس کو بھی مرنظر رکھنا جا ہیں۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا بلانا ہے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا بلانا ہے۔ انگلیوں کا ملانا سنت اس کو بھی مرنظر رکھنا جا ہیں۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا بلانا ہے۔

**۲**44/1

باجعاعت نعاذ : ایک روز امیر المونین حفرت فاروق اعظم رضی الله عنه نیاز فجر جماعت سے فارغ کے بعد قوم پر نگاہ دوڑ اکی اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب کونہ پایا دریافت فرمایا کہ فلال شخص جماعت میں حاضر بین نے عرض کی کہوہ شخص رات کا اکثر حصہ بید ارر ہتا ہے۔ شاید اس وقت مویا ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا اگروہ ساری رات مویار ہتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر تا تو بہتر تھا۔

صفوں کی درستھی : باجماعت نماز میں صفوں کو برابر کرناچاہیے تا کہ کوئی بھی نمازی آگے بیچھے کھڑانہ ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں، حضرت رسول کریم علیقتے پہلے مفیں درست فرماتے اس کے بعد تکبیرتخ یمه کہتے، اور آل حضرت علیہ فرماتے صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت ِنماز سے ہے۔ اے ہمارے رسی اپنی جناب سے رحمت عطافر مااور ہمارے کام میں ہملائی بیدا کر۔

19/I

سنن و مستحبات کا اهتمام: حق تعالیٰ کی طرف قریب کرنے گرائی و اسلامی اور اسلامی اسل

ایک مستحب کی رعایت اور مکروہ ہے بچنا ،اگر چہ تزیبی ہی ہو، اور مکروہ تخریجی تو بطریق اولی کئی مرتبے ذکر فکر اور مراقبہ و توجہ ہے بہتر ہے ہاں ہاں اگر یہ امور ایک رعایت اور اس اجتناب کے ساتھ جمع کر بے تو عظیم کا میا بی حاصل کر لی ، امور ایک رعایت اور اس اجتناب کے ساتھ جمع کر بے تو عظیم کا میا بی حاصل کر لی ، اس کے بغیر خار دار پر ہاتھ بچھیر نے والی بات ہے مثلاً ایک دو پیسے ذکو ہ کے اواکرنا بطریق نفل بہاڑوں جتنا سونا صدقہ کرنے ہے گی در ہے بہتر ہے۔

19/1

فرائض میں سے کسی فرض سے اعراض کر کے نوافل میں سے کسی نفل

عبادت میں مشغول ہونالامعنی اور بے فائدہ ہےلہذاا پنے احوال وافعال کی تفتیش کرتے رہنا ضروری ہے تا کہ اس بات کا پینة رہے کہ میں کن کاموں میں مشغول ہوں نوافل یا فرائض میں

144/1

نماذ کے اسر ارور موز: نماز میں تبیراولی خدا تعالی و تقدی کی عابدوں کی عبدت نمازیوں کی نماز سے بے نیازی اور شانِ کبریائی کی طرف اشارہ ہے اور وہ تکبیر میں جوار کا اِن نماز کے بعد ہیں وہ جناب قدی خداوندی کی عبادت کیلئے ہردکن کے اداکر نے کی عدم لیافت کے دموز واشارات ہیں۔

رکوع کی تیج میں جب کہ تکبیر کے معنیٰ طحوظ تھا اس لئے رکوع کے آخر

تکبیر میں تکبیر کمنے کا تھم نے فر مایا بخلاف دو تجدول کے کدان کی تبیعات کے باوجود

ان کے اوّل و آخر میں تکبیر کہنے کا تھم ہے۔ تا کہ کوئی شخص اس وہم میں نہ پڑے کہ

تجد ہے میں جونہایت پستی اور بہت عاجزی کرنے سے عبادت ہے اور نہایت تذلل

وا کسار ہے۔ حق عبادت ادا ہو جا تا ہے اور اس وہم کے دور کرنے کے لئے تحد ہے

وا کسار ہے۔ حق عبادت ادا ہو جا تا ہے اور اس وہم کے دور کرنے کے لئے تحد ہے

کی تیج میں لفظ اعلی بھی اختیار فر مایا گیا اور تکر ارتکبیر بھی مسنون قرار پایا اور چونکہ

منازموم کی معراج ہے اس لئے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا تھم فر مایا

جن کلمات سے حضور نبی اکر مہنے لئے شب معراج مشرف ہوئے تھے لہذا نمازی کو

چا ہے کہ نماز کو آپنا معراج اور نہایت قرب نماز میں تلاش کرے۔ حضور نبی کر بے علیہ

وعلی الہالصلا قوالسلام نے فر مایا أقر ب مایکو ن العبد من الرب فی المصلاة

د بندے کو اپنے پروردگار کا بہت زیادہ قرب نماز میں نصیب ہوتا ہے۔ "

اور نمازی چونکه رب تعالی عز وجل شانه سے راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے اور بلند ذات کی عظمت وجلال کے مشاہرے میں ہوتا ہے اس لئے ادائے نماز کا وفت وہ مقام ہے کہ اس میں خوف اور ہیبت پیدا ہو۔ای لئے نمازی کی تسکین کیلئے نماز کا اختتام دونول طرف سلام سے فرمایا۔

تعديل اركان وطمانيت: اكثرة دى اس زمانه مس نماز كى ادائيكى ميس سستی کرتے ہیں اور طمانیت اور تعدیل ارکان کی پابندی نہیں کرتے۔ مخبر صادق الله فی فرماتے ہیں''بدترین چوروہ ہے جونماز کی چوری کرے'' Ng? صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول نماز کس طرح جراتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا!''وہ نماز کے رکوع و بچود کو پیرانہیں کرتا''اور بیجی فرمایا''اللہ تعالیٰ اس بندے كى طرف نظرا نھا كربھى نہيں ويكھا جواينے ركوع و بيجو د ميں پيٹھ كو ثابت نەر كھے'۔ آل حضرت علیہ نے ایک آ دمی کودیکھاوہ نماز پڑھ رہاتھا اور رکوع و بچود بورانبیں کرتا تھا آپ نے فرمایا''اگرتو ای حالت میں مرگیا تو تو دین محمطینی پہیں VB مرے گا'' آل حضرت علی نے یہ بھی فرمایا''تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز یوری نہیں ہوسکتی جب تک رکوع کے بعد بوری طرح کھڑانہ ہوجائے اور اپنی پیٹے کو سیدهانه کرےاوراس کا ہرعضوا پی جگه پر قرار نه پکڑے 'اوراس طرح آل حضرت S میالته علیصله نے فرمایا که 'جب تک دونوں تجدوں کے درمیان نه بیٹھے اور اپنی پیٹھ کوسیدھا نه کرے اور ثابت نه رکھاس کی نماز پوری نہیں ہوسکتی'۔

حضور نی کریم اللی ایک نمازی کے پاس سے گذرے دیکھا کہ وہ تومہ،

جلسہ کے ارکان واحکام پوری طرح بجانبیں لاتا تو آپ نے فرمایا''اگر تو اس حالت میں مراتو قیامنت کے روز تھے میری امت نہیں گئے'۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں'' کوئی آ دمی ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ میں'' کوئی آ دمی ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ م مرکسر سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی بیدوہ مخص ہے جور کوع وجود کو پوری طرح بجانہیں لاتا۔

X\J

حضرت زید بن و بهبر حمداللہ نے ایک آدمی کود یکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور رکوع و بچود پوری طرح نہیں کرتا تو آپ نے اے بلایا اور فرمایا کتنی مدت سے تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا چالیس سال سے ،آپ نے کہا تو نے چالیس سال سے ،آپ نے کہا تو نے چالیس سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اگر تیری موت ہوگئ تو محمد رسول اللہ والیہ کے کسنت سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اگر تیری موت ہوگئ تو محمد رسول اللہ والیہ کے کسنت پڑیں ہوگ ۔

منقول ہے کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور رکوع و بجودا چھی طرح ادا کرتا ہے تو وہ نماز خوش ہوتی ہے اور نورانی ہوتی ہے اور فرشتے اس نماز کوآسان پر لے جاتے ہیں اور نماز اپنے نماز پڑھنے والے کیلئے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے دہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تعالی تیری حفاظت کرے 'اورا گرنماز انجھی طرح نہ پڑھے تو وہ نماز اندھیری ہوتی ہے اور فرشتوں کواس سے کراہت ہوتی ہے، اس نماز کوآسان پر نہیں لے جاتے اور نماز اپنے نماز پڑھنے والے کیلئے بدوعا کرتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے دوالے کیلئے بدوعا کرتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہوتی ہے اور کرتی ہے دوالے کیلئے بدوعا کرتی ہے اور کہتی ہوتی ہے اور ارکان کی تعدیل پوری طرح کرتی ہوئی ہوری نماز کرع، ہودی ورموں کو بھی پوری نماز رکوع، ہودی ورموں کو بھی پوری نماز

پڑھنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ارکان کو تعدیل وطمانیت سے ادا کرنا چاہیے اکثر آدمی اس دولت سے محروم ہیں اور پیمل متروک ہو چکا ہے اس عمل کو زندہ کرنا بھی اسلام کے اہم کاموں سے ہے۔

79/5

نماز میں تعدیل ارکان اکثر علائے حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام
ابو یوسف رحمہ اللہ وامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے اور بعض احناف کے
نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اکثر لوگول میں اس پڑمل متروک ہو چکا ہے۔ اس ایک
عمل کے زندہ کرنے کا اجرسوشہید کے تو اب سے ہے جواللہ کی راہ میں شہید ہو چکے
ہوں۔

14/1

خشوع وخضوع نماز کادرست ہونا، اوراس کا کمال فقیر کے زدیک فرائض،
واجبات اورسنن وستحبات کا اس طرح بجالانا ہے جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں
تفصیل کے ساتھ آچکا ہے ان چار (فرائض ، واجبات ، سنن ، ستحبات ) امور کے
علاوہ کوئی اور ایبا امرنہیں جس کا آغاز کے کامل ہونے میں واخل ہونماز میں خشوع
وخضوع بھی انہی چارامور میں درج ہے اور حضور قلب بھی انہی چارامور سے وابستہ

نساز ذریعهٔ فلاح و نجات: اسلام کے ارکان خمسہ ہیں جن پراسلام کی اسلام کے ارکان خمسہ ہیں جن پراسلام کی بنیاد ہے اگریہ بائخ ارکان پورے طور پرادا ہوجا کیں بنجات وفلاح حاصل ہوجائے گی کیونکہ یہ بائخ ارکان اعمالِ صالح بھی ہیں اور سئیات و منکرات ہے باز بھی رکھتے

میں،آبیت کریمہ

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

" بلاشبنماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔"
اس معنیٰ کی گواہ ہے اور جب ان پانچ بنائے اسلام کے اواکرنے کی تو فیق میسرآگئی
تو امید ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر اوا ہوگیا جب شکر اوا ہوگیا تو عذاب سے نجات
حاصل ہوجائے گی۔

مايفعل الله بعذابكم أن شكرتم وامنتم

" الله تعالی تهمیں کیوں عذاب دے گااگرتم شکر گذار بنواورا بمان لاؤ۔ "

اس کئے ان پانچ ارکان کی بجا آوری میں جان وول سے کوشش کرنی جا ہے۔خاص کرنماز قائم کرنے میں کیوں کہ بید ین کاستون ہے جی القدوراس کے کسی مستحب کے چھوڑنے پر بھی راضی نہ ہوں ،اگر نماز مکمل کرلی تو اسلام کاعظیم رکن ہاتھ آگیا اور نجات کیلئے مضبوط رسی ہاتھ آجاتی ہے اللہ تعالی ہی تو فیق عطا فر مانے والا ہے۔

1/ ۱۲ - ۲۳

حقیقت نماز بین مومن کی معراج ہے اور اس معراج بین گویاد نیا ہے۔
نکل کر ہ خرت میں جلا جاتا ہے۔ اس حظ میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا کچھ حصہ حاصل ہوجاتا ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے حاصل ہونے کاعمدہ ذریعہ کعبہ کی طرف جو حقا کق الہیٰ جل شانہ کے ظہورات کا مقام ہے نمازی کا توجہ کرنا ہے، پس کعبہ دنیا میں ایک عجوبہ ہے اور نماز نے بھی اس کے دسیلہ سے یہ نبیت پیدا کرلی ہے۔ صورت وحقیقت میں دنیا وآخرت کی جامع ہے اور بیٹا بت ہو چکا ہے کہ وہ حالت جو نماز کے اداکرنے کے وقت میسر ہوا تی ہے آن تمام حالات ہے جو نماز کے اداکرنے کے وقت میسر ہوا تی ہے آن تمام حالات ہے جو نماز کے سواحاصل ہوں بلند ترہے۔

#### 44m/1

فضیلت نماز: اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرارکن ہے۔ نمازتمام عبادات کی جامع اور جزو ہے جس نے جامعیت کے سبب سے کل کا تھم پیدا کیا ہے اور تمام مقربہ اعمال سے برتر ہوگئ ہے اور وہ دولت رویت جوسر ورعالمیان النے ایک معراج کی رات بہشت میں میسر ہوئی تھی ، دنیا میں نازل ہونے کے بعداس جہال کے مناسب آپ وہ دولت نماز عاصل ہوئی ای واسطے آ قاعلیہ الصلا قوالسلام نے فرمایا

الصلاة معراج المومنين

تيزفر مايا اقرب مايكون العبد من الرب في الصلاة.

''سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بند ہے کورب سے حاصل ہوتا ہے وہ نما ز میں ہے۔''

اور حضور علیہ الصلاق والبلام کا کامل تابعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے اگر چہرویت میسرنہیں کیونکہ یہ جہاں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا تھم نہ ہوتا چہرہ مقصود سے نقاب کون کھولتا ، اور طالب کو مطلوب کی طرف کون راہنمائی کرتا نماز ہی غمز دوں کی عمرار ہے اور نماز ہی

ረ

بياروں كے لئے راحت بخش ہے:

ارحی یابلال راحت دے مجھےا ہے بلال

ن ماز میس آسانی: دات دن کے آٹھ پہر میں صرف سرّه دکعت (فرض) نماز ادا کرنے کی تکلیف دی گئی ہے اور ان کے ادا کرنے میں سارا ایک گھنشہ بھی صرف نہیں ہوتا۔علاوہ ازیں نماز میں قر اُت جس قدرمیسر آسکے ای پر کفایت کی اجازت دی گئی ہے۔اگر قیام مشکل ہوتو بیٹھ کرا داکرنے کی اجازت ہے اورا گر بیٹھ کرادا کرنامشکل ہوتو لیٹ کرادا کرنے کی اجازت ہےاور جب رکوع و بچودمشکل ہو اشارے ہے اداکرنے کا تھم ہے اور وضو میں اگریانی استعال کرنے کی قدرت نہ ہو تو تیم کواس جگه مقرر کیا ہے۔

191/1

تسبيح فاطمه رضى الله عنها: مديث نوى عليه على آله الصلاة والسلام میں آیا ہے کہ نمازی فرض کے بعد سود فعہ سجان الله، الحمد لله، الله اکبراور لا اله الله الاالله برم سح فقير كے علم ميں اس كارازيہ ہے كہ ادائے نماز ميں جو كوتا ہى اور كمي واقع ہوتی ہے،اس کا تدارک تنبیج وتکبیر ہے کرنا جا ہے نالائقی اورا بنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتراف کرنا جا ہے اور چوں کہ عبادت کی ادائیگی اس بلند ذات کی تو فیق ہے میسر آئی ہے، لہذا اس نعت کاشکر الحمد للد کے وظیفہ سے بجالا نا جا ہے اور عبادت کامنتحق اس کے سواکسی کوہیں جاننا جا ہیے۔

نهاز تهجد: نصیحت جودوستون کوکی جاتی وه نماز تنجد کاالتزام ہے۔وہ طریقہ جبر

کی ضرور بات ہے ہے، اگریہ چیز دشوار ہواور خلاف عادت بیداری میسر نہ ہوتو اپنے متعلقین میں ہے کچھلوگوں کواس پر مقرر کر دینا چا ہے تا کہ اس وقت خوشی و ناخوشی ہے جگا دیا کریں اور اس وقت تک بیچھا نہ چھوڑیں جب تک تم اٹھ نہ بیٹھو۔ چندروز اس طرح کریں امید ہے کہ بے تکلف اس دولت پر ہیشگی میسر ہوجائے گا۔

49/1

نوافل کی جماعت: حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدی سرہ فقہ فی پر بری سختی سے کاربند تھے۔ نوافل نماز کی جماعت کے بارے میں فقہ فی کے مطابق مرموم و مروہ جانے جس کا اظہار آپ کے مختلف مکا تیب شریفہ سے ہوتا ہے اس بارے میں آپ کے خیالات ملاحظہ ہوں۔

اس زمانہ کے اکثر عوام وخواص ادائے نوافل کا اہتمام بڑا ملحوظ رکھتے ہیں اور فرائض
کی ادائیگی میں سستوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور فرائض میں سنن وستحبات کی
بہت کم رعایت کرتے ہیں نوافل کوعزیز جانے ہیں اور فرائض کو ذلیل وخوار ، بہت کم
نی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کو اوقات ومستحبہ میں ادا کریں مسنون جماعت کے
بودھانے بلکنفس جماعت میں پچھا ہتمام نہیں کرتے اور سستی اور تساہل کے ساتھ
فرائض اداکرنے کوغیمت شارکرتے ہیں۔

ماہ رجب کے اول جمعہ کی شب میں جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب رکھا ہوا ہے کمال اہتمام کی رعایت کرتے اور کثیر جماعت کے ساتھ نو افل باجماعت اوا کرتے ہیں اور اس عمل کو نیک اور ستحن خیال کرتے ہیں اور یہ ہیں جانے کہ یہ شیطانی آ راکشوں میں سے ہے جو ہرائیوں کو حسنات کی شکل میں دکھا تا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ نوافل جماعت کے ساتھ اوا کرنا اور فرضوں کی جماعت ترک کرنا ابلیس لحین کے پیملائے ہوئے جالوں میں ہے۔ بہد

(۲) جانتا جا ہیے کہ نوافل کو بوری دل جمعی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعات ندمومه مکرو ہمہ میں <u>سے ہے۔الی</u> بدعتوں کے متعلق حضرت رسالت خاتمیت علیہ من الصلوات افصلها ومن التسليمات المهان فرمايا!من احدث في ديننا هذا فھور د" جستخص نے ہمارےاں دین میں کوئی بات نکالی تو و ہبات تمر دور ہے۔ (m) جاننا جا ہے کہ نوافل ہا جماعت اوا کرنا بعض فقہی روایا<del>ت میں لط</del>قا مکروہ ہے اور بعض دوسری فقہی روایات میں بیر کراہت اور اجتماع کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ پس اگر مذاعی کے بغیرا یک دوآ دمی مسجد کے کونہ میں نوافل باجماعت ادا کریں ت بیہ بلاکرامت جائز ہے۔اور اگر نفلوں کی جماعت تین جمع ہوجا ئیں تو اس میں مشارئخ كااختلاف ہےادراگر جارا فرادشر يك ہوجائيں تو بعض روايات كےمطابق با تفاقِ فقہاءِ کرام مکروہ ہے۔اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ جیار افراد کامل کر · نوافل باجماعت ادا کرنا زیادہ سیجے ہیہ ہے کہ مکروہ ہے ۔ فناوی سراجیہ میں ہے کہ التبطوع ببالبحساعة ببخيلاف التروايح وصلاة الكسوف تفلنماز باجماعت اداكرنا مكروه ہے بخلاف نمازتر اوت کا اور سورج گرمن کی نماز باجماعت ادا

(۳) فآوکی غیاثیہ میں شخی الاسلام سرخی رحمۃ اللہ سجانہ علیہ فرماتے ہیں التبطوع بسجہ مساعة حسارج رصضان انعا یکرہ اذا کان علی سبيل التداعى اما اذا اقتدى واحد اواثنان لايكره في الثلاث اختلاف وفي الاربع يكره بلاخلاف

''غیررمضان میں نوافل باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے، جب تدائی کے طور پر ہو، کیکن اگر ایک مقتدی یا دو ہوں تو مکروہ نہیں اور تین میں اختلاف ہے اور جیار مقتدیوں کی صورت میں بلااختلاف مکروہ۔''

(۵) فقد کی مشہور کتاب خلاصہ میں ندکورہے:

التطوع بالجماعة اذاكان على سبيل التداعى يكره امااذا مسلوا بجماعة بغير اذا واقامة في ناحية المسجد لايكره

''نفلوں کی جماعت جبکہ تداعی کے طور پر ہوتو مکروہ ہے کیکن اگر بغیراذان واقامت مسجد کے کونے میں باجماعت نفل پڑھ لیں ت مکروہ ہیں ہے۔'' (۲) مشمس الائمہ الحلوانی فرماتے ہیں:

اذاكسان سوا الامسام ثبلاثة لايسكره بسالاتفياق وفي الاربع اختلاف والاصح أنه مكروه

''جب امام کے سواتین افراد ہوں تو نوافل کی جماعت بالا تفاق مکروہ ہیں اور جارمیں فقہا کا اختلاف ہے، اور سیح تریمی ہے کہ مکروہ ہے۔

(۷) فآوی شافیه میں ہے:

ولايصلى التطوع بالجماعة الافي شهر رمضان وذلك انسما يكره اذاكان على سبيل التداعي مذايكره واذا اقتدى ثلاثة اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى وان اقتدى اربعة كره اتغاقا

"کوئی شخص بھی نوافل جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سوائے رمضان شریف کے مہینہ کے اور نوافل باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ اذان وا قامت کے ساتھ ان کی جمہینہ کے اور نوافل باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ اذان وا قامت کے بغیر ساتھ ان کی جماعت کرائی جائے اور اگر ایک آ دمی یا دوآ دمی اذان وا قامت کے بغیر افتداء کریں تو مکروہ نہیں اور جب تین مقتدی ہوں تو اس میں مشاکح رحمۃ اللہ علیم کا اختلاف ہے اور اگر مقتدی چار ہوجا کیں تو بالا تفاق مکروہ ہے۔"

اور اس طرح کی روایات بہت ہیں اور فقہی کتابیں ایس روایات ہے یر ہیں اورا گرکوئی الیمی روایت ملے جس میں تعداد کا ذکر نہ ہواور مطلقا جواز ظاہر کرے تواس بارے میں مقیدروایات پرمحمول کرنا جا ہے اور مطلق سے مقید مراد لینا جا ہے اور جواز کو دویا تنین افراد میں ہی منحصر جانتا جا ہیے اس لئے کہ علمائے حفیہ اگر چہ اصول میں مطلق کواینے اطلاق پر ہی رکھنا کے قائل ہیں۔اورمقید پر عمل نہیں کرتے۔ ارمقید پرخمل نہیں کرتے لیکن روایات میں انہوں نے مطلق کومقید پرحمل کرنا جائز بلکہ لازم قرار دیا ہےاورا گربطریق فرض محال حمل نہ کریں اور مطلق ہی رہنے دیں تو ایسی صورت میں پیمطلق اس مقید کے قابل اور منافی ہوجائے گااگر قوت میں برابر ہواور قوت میں مساوات ممنوع ہے، کیوں کہ کراہت کی روایات کثرت کے باوجودمخار اورمفتی بہا ہیں بخلاف اباحت کی روایات کے، اور اگر دونوں کی ساوات سلیم کرلی جائے تو ہم کہیں گے کہ کراہت اور اباحت کی دلیلوں کے تعارض کی صورت میں جانب کراہت کورجے حاصل ہے کیوں کہ ای احتیاط کی رعایت ہے، جیسا کہ اصول والول کے بیامر طے شدہ ہے۔

(نقل) نماز باجماعت اداکرتے ہیں، کم وہیش دو، دوسواور تین سوافراد محبد میں جمع ہوتے ہیں اوراس نماز ،اجتماع اور جماعت کو نیک خیال کرتے ہیں، بالا نفاق مکروہ امرکا ارتکاب کرتے ہیں اور مکروہ چیز کوا چھا جا نتا بُرے گنا ہوں میں ہے ہے کیوں کہ حرام کومباح جانتا کفر تک کھینچ کرلے جاتا ہے اور مکروہ چیز کوا چھا گمان کرنا اس سے صرف ایک مرتبہ کم ہے ۔اس فعل (نفل جماعت) کی برائی کوا چھی طرح ذہن میں رکھنا چاہے۔

نوافل کی جماعت جائز کہنے والوں کی دلیل عدم تداعی ہے ہاں بعض روایات کے مطابق عدم تداعی کراہت کو دور کردیتی ہے،کیکن وہ بھی ایک یا دومقتد بوں کے ساتھ ہے اور اس میں بیشرط ہے کہ مجد کے کسی کونے میں ہو، اور اس شرط کے نہ ہونے کی صورت میں جواز کی کوئی صورت نہیں علاوہ ازیں تداعی کا معنیٰ بہے کہ نفل نماز کی اوا میگی کیلئے ایک دوسرے کو بلانا اور آگاہ کرنا اور بیعنیٰ اس طرح کہ جماعتوں میں پایا جاتا ہے، کیوں کہ قبیلوں کے قبیلے عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو بلاتے پھرتے ہیں کہ فلال شیخ یا فلاں عالم کی مسجد میں چلنا جا ہیے اور نفل نماز باجماعت ادا کرنی جاہیے،ان لوگوں نے اس فعل کو عادت بنار کھا اس طرح بتاتے پھرنااذان وا قامت ہے بھی بڑھ کر ہے۔ پس اس صورت میں تداعی بھی ثابت ہے اور اگر ہم تد اعی کواذ ان اور اقامت کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں ،جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہوا ہے اور حقیقتۂ اذ ان دا قامت ہی مراد لیں تو پھراس کا جواب وہ ہے جواد برگذرا کہ آئی تماز ندکورہ شرف کے ساتھ خاص ہے۔

جانتا جاہیے کہ نوافل کے اوا کرنے کی بنیا داخفااور پوشیدگی پرنے کیوں کہ

نفل عبادت ریا اور نمائش کامقام ہے اور جماعت اخفاء و پوشیدگی کے منافی ہے اور ادائے فرائض میں اظہار اور اعلان مطلوب ہیں۔ کیونکہ فرائض ریا اور نمائش کے شبہ سے متر اے بیں انہیں باجماعت ہی ادا کرنا مناسب ہے۔

علاوہ ازیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کشر تِ اجتماع فتنے کے پیدا ہونے کا مقام ہاں گئے نمازِ جمعہ کی اوا کیگی کیلئے بادشاہ وقت یا اس کے نائب کی موجود گی کو شرط قرار دیا گیا ہے تا کہ فتنہ پیدا ہونے ہے امن رہے اور ان مروہ جماعتوں میں سے فتنے کو بیدار کرنے کا قوی احتمال ہے لہذا اس طرح کا اجتماع (نوافل کی جماعت اشبید وغیرہ) شرعاً جا کر نہیں بلکہ ممنوع ہے اور صدیم نبوی علیم میں ماحت اشبید وغیرہ) شرعاً جا کر نہیں بلکہ ممنوع ہے اور صدیم نبوی علیم میں الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها میں وارد ہے۔ الفتنة نائمة لعن الله من ایقظها "فتنہ ویا ہوتا ہے اس شخص پر اللہ کی لائٹ پر ان ہے جواسے جگائے۔"

اسلام کے والیوں ،ملت کے قاضوں اور لوگوں کا محاسبہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اس طرح کے اجتماع ہے لوگوں کوروکیں اور اس بارے میں سخت ڈانٹ ڈ پیٹ کرتے رہیں تا کہ اس بدعت کی نیخ کئی ہوسکے جو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے۔

الله تعالی حق کو ثابت کرتا اور و بی سید سے رائے کی ہدایت دیتا ہے۔ ۱۸۸۱ ۱۲۸۱

# رفعسبابيه

احادیثِ نبوی علی مصدرِ هاالتسلا ۃ والسلام جوازِ اشارہ سبابہ کے باب میں بہت ی وارد ہیں اوراس بارے میں فقد فقی کی بعض روایات آئی ہیں، جب فقد فقی کی بہت ی وارد ہیں اوراس بارے میں فقد فقی کی بعض روایات آئی ہیں، جب فقد فقی کی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جوازِ اشارہ کی روایاتِ اصول کے غیراور ظاہر مذہب کے بھی غیر ہیں۔

اور وہ جوامام محمد شیبانی رحمة الله علیہ نے کہا ہے کہ ' رسول الله علیہ انگلی ے اشارہ کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تضور علیہ الصلاة والسلام كرتے تھے'' بھرامام محمد عليه الرحمة نے فرمایا: '' يہي مراقول اور امام اعظم ابوصنیفہرحمہاللہ کاقول ہے۔ 'روایات نوادر میں سے ہے نہروایات اصول میں سے فآوی غرائب میں ہے کہ محیط میں لکھا ہے کیا نمازی اینے دائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے؟ امام محدر حمد اللہ نے اصل (مبسوط) میں اس مسکے کا ذ کرنبیں کیااورمشائخ کااس میں اختلاف ہےان میں ہے بعض کہتے ہیں ،اشارہ نہ كريں اور بعض كہتے ہيں اشارہ كريں اور انام محكہ عليہ الرجمہ نے غير روايت اصول ، میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ حضور علیہ اشارہ کرتے تھے پھرامام محرنے اس بارے میں قرمایا: " یمی میرا اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ "اور کہا گیا ہے کہ اشاره سنت ہے اور کہا گیا ہے کہ اشارہ مستحب ہے پھر فناوی غریب والے نے فر مایا میردہ ہے جوعلاء نے ذکر کیااور سے میں ہے کہ اشارہ حرام ہے۔

فأوى سراجيه ميس بي مكروه بك فيمازيس الشهدان الالله الاالله" ب

انگشت سبابہ سے اشارہ کریں۔' یہی مختار مذہب ہے۔

اور گبری میں ہے اور اس پرفتوی ہے کیونکہ نمازی بناسکون اور و قار پر ہے اور غیا تیہ میں ہے کہ تشہد کے وقت انگشت سبابہ سے اشارہ نہ کریں بہی مختار ہے اور اس پرفتوی ہے۔

جامع الرموز میں ہے نہ اشارہ کر ہے اور نگرہ لگائے اور ہمارے اصحاب
کا یجی ظاہر اصول ہے جیسا کہ زاہدی میں ہے اور اک پرفتو کی ہے جیسا کہ ضمرات ،
ولوالجی اور خلاصہ وغیرہ ہے اور ہمارے اصحاب سے منقول ہے کہ وہ سنت ہے۔
خزائۃ الروایات میں تا تار خانیہ میں ایسا ہی آیا ہے پھر جب تشہد شروع کرنے اور کلمہ
لاالہ الااللہ پر پہنچ تو دا کیں ہاتھ کی انگشت سبا بہ سے اشارہ کرے۔

امام محدر حمة الله عليه اس كاذكر نهيس كيا، اور مشائخ كااس ميس اختلاف ب يحد كهتية بين كه اشاره نه كرين اور كبرى مين ب كه اى پرفتوى ب اور بعض كهتية بين كه اشاره كري، اور غياثيه مين ب كه "اشاره نه كري انگشت سبابه كے ساتھ تشهد كه وقت يمي مختار ب "

جب کے معتبر روایات میں اشارے کی حرمت واقع ہو پی ہے اور اشارے
کے مکر وہ ہونے پر فتویٰ ویا گیا ہے، اشارہ اور گرہ لگانے سے علماء روکتے ہیں اور
اسے اپنے اصحاب کا ظاہر اصول بتاتے ہیں تو ہم مفلد وں کو بیر حق نہیں پہنچتا کہ
احادیث کے مقتضا کے مطابق عمل کر کے اشارہ کرنے کی جرائت کریں اور اس قدر
علماء اور مجہزرین کے فتو وُں کے باوجود ایک حرام اور مکروہ اور ممنوع کام کا ارتکاب
کریں۔

# حضرت مجدد المنثانى رحمة الله عليه كاطريقه 'نماز طمارت

آپ کے آداب بیت الخلاء : بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایال پاؤل پہلے اندرر کھتے اور پھر دایال ، اور بید عائز ہتے ''السلھ انسی اعو ذبک من المحبث و المحبائث ''۔ جب بیٹھتے تو بائیں پاؤل پر زورر کھتے ، بعد فراغت بکورخ طاق استخافر ماتے ، اس کے بعد پانی کے ساتھ استخافر ماتے بیت الحلاء سے نکلتے وقت دایال یاؤل پہلے باہر رکھتے۔

حضرت مجددالف ٹانی قدل سرہ چھوٹے تواب کی جھی رعایت فرماتے حضرت ہاشم شمی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ ہیں آپ کی خدمت میں صاضرتھا کہ قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے اور اچا نک باہر تشریف لائے اور لوٹا منگا کر بائیں ہاتھ کے انگوٹے کے ناخن کو دھویا پھر بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ جب فارغ ہوکر آئے تو فر مایا کہ میں پیٹاب کے تقاضے ہے جلدی ہے چلا گیا تھا اور بیٹا میں تا میں پیٹاب کے تقاضے ہوگام کا امتحان کرتے وقت میں تا کہ میں کہا تھا جو نکہ وہ بھی اسباب کتا ہت حوافی قر آئی سے تھا اس کے ساتھ انگوٹے پرلگ گیا تھا چو نکہ وہ بھی اسباب کتا ہت حروف قر آئی سے تھا اس کے ساتھ بیٹھٹا رعایت ادا آب کے خلاف تھا، اگر چہ پیٹاب کا غلبہ اور تقاضا سخت تھا مگر وہ بیٹھٹا رعایت ادا آب کے خلاف تھا، اگر چہ بیٹا اور اس بیابی کے نقطہ کو دھوکر پھر بیٹھٹا رہا ہے۔ کا فیضا کو دھوکر پھر کیا۔ (زیدۃ القامات ص ۱۹۳)

آداب وضورت کیلئے قبلہ رو بیٹھتے ،اور بلاکسی مدد کے وضوکرتے آفابہ (لوٹا) بائیں جانب رکھتے ، ہاتھ دھوتے وقت سے پڑھتے۔

"بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العلى العظيم والحمد لله على دين ِ الاسلام الاسلام حق والكفر باطل'؛

پہلے دائے ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر یا کیں پر، پھر دونوں ہاتھ جمع کرکے دھوتے اور انگیوں میں کف دست کی طرف سے خلال کرتے ، مسواک استعال فرماتے ، پہلے دوئی طرف او پر کے دانتوں پر پھر نیچ کے دانتوں پر، بعدازاں با کیں طرف کے او پر کے دانتوں پر پھر نے کے دانتوں پر پھیرتے ، اس طرح تنین دفعہ کرتے ، پھر زبان پر کرتے ، اگر تین دفعہ سے زیادہ کرتے تو عدد ور (طاق) کی رعایت کرتے ہروضو میں مسواک کا التزام رکھتے تھے ، مسواک استعال فرمانے کے بعدا کثر خادم کے بیر دکردیتے ۔ اوروہ اس کواپنی پگڑی کے بیج میں رکھ لیتا، آپ کلی کے بانی کو دور ڈالتے تھے اور تین مرتبہ کرنے کی رعایت فرماتے ۔

بوتت مضمضه بيدعا پڑھتے: السله ماعنى عسلى ذكر كوعلىٰ تلاوة القرآن وعلى صلاة حبيبك عليه الصلاة والسلام-تين دفعه ناك ميں يانی ڈالتے (ہردفعہ تازه يانی ليتے)

اور بدوعا پڑھتے: اللهم ارحنی رائحة الجنة وارض عنی غیر غضبان ناک میں ڈالے ہوئے یانی کوجھاڑتے وقت بدعا پڑھتے۔

اللهم انسى اعوذبك من روائح النار ومن سوء الدار بحرمة النبى المختار واله الا برار عليه وعليهم الصلاة والسلام

بعدازاں منہ پر کمال آسٹگی وسہولت سے بلائے پیٹانی سے پانی ڈالے اور داہنا ہاتھ داہنے رخسار پر اور بایاں ہاتھ بائیں رخسار پر گذارتے اور داہنے کو San Maria Maria

بائيں پرمقدم فرماتے تا كه ابتداء دائيں طرف ہے ہو، اور بيدعا پڑھتے۔

نویت ان اتوضاً لرفع الخلاث و لا ستباحة الصلاة لله تعالیٰ الله م بیض وجهی بنورک یوم تبیض وجوه اولیا ءک و لاتسود وحیهی یوم تسود وجوه اعدائک اشهد ان لااله الاالله وحده لاشریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله

ال کے بعد داہنے ہاتھ کو کہنیوں تک تین مرتبہ دھوتے ہر مرتبہ اس پر ہاتھ کچھیرتے تا کہ قطرات مینے بند ہوجا کیں اور اس طرح با کیں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے اور انگلیوں کی جانب سے پانی ڈالتے۔ داہنا ہاتھ دھوتے دفت سے دعا پڑھتے:

اللهم اعطنی کتابی بیمینی کتابی بسمالی اومن وراء ظهری وحساسنی حساب یسیرا و اشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله \_

اللهم انى اعوذبك ان تعطينى كتابى بشمالى أومن وراءِ طهرى ولاتحاسبنى حسابا يسيراً وأشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهدان محمد عبده ورسوله\_

بعدازال دا بے چلویس پانی لے کربائیس کف دست اور انگیوں پر ڈال
کراس طرح زمین پر ڈالنے کہ تھینٹیس نہاڑیں، اور تمام سرکاسے کرتے اور اطرف
سرپردونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں پیچھے ہے آگے تک پھیرتے اور بید عاپڑھے: اللہ م
عشنسی برحمتک و انول علی من بر کاتک و اظلنی تحت ظل
عرشک یوم لاظل الاظل عوشک۔

# پھرای بانی کے ساتھ کا نوں کامنے کرتے۔

اللهم احملني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اسمعنى مناد الجنة مع الابرار ـ

# گردن کامنے ہاتھوں کی پشت کی تر بی سے کرتے اور بیدعا پڑھتے ؟

اللهم اعتق رقبتي ورقاب ابائي من النار واعذني من السلاسل والاغلال اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك واشهدان محمداً عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام

### دایال باول دهوتے وقت سیر پڑھتے:

اللهم ثبت قدفى وقدم والدى على صراط المستقيم يوم تزول الاقدام اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهدن محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام

### بايال پاؤل دهوتے وقت سه پڑھتے:

اللهم انى اعوذبك ان تزل قدمى وقدم والدى عن الصراط يوم تزل فيه الاقدام المنافقين والمشركين في النار بحرمة النبى واله المختار اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك واشهدان محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام.

# وضوے فارغ ہوکر بید عایر ہے:

(اشهد أن لااله الله وحده لاشريك واشهدان محمد عبده رسوله مبحمد عبده وسوله مبحمانك اللهم وبحمدك لااله الاانت علمت سوء اوظلمت

نفسى استغفرك اتوب اليك فاغفرلي وتب على انك انت التواب الرحيم)

اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين و اجعلنى من من عبادك الصالحين و اجعلنى من ورثة جنة النعيم اجعلنى من الدين لاخوف عليهم ولا يحزنون و اجعلنى عبداصبورا شكورا و اجلعنى ان اذكرك كثيرا و اسبحك بكرة و اصيلاً اعو ذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه اخ الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه اخ (هدايت الطالبين) پريدعار عن اللهم اشفنى بشفائك داوانى بدوائك و دعائنى من البلاء و اعصمنى من الاحوال و الا مراض و الا و جاع من البلاء و اعصمنى من الاحوال و الا مراض

(جواہر مجدد رہیہ)

#### اوقات ادانیگی نماز

نعاذ فجو سنت فجرگر میں اداکرتے۔ بعدازاں جانب قبلہ داہنماہا تھ داہنے رخیاد کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے پھر اٹھ کر متوجہ مبحد ہوتے (لیکن آخر عمر میں یہ اضطبحاع ترک کردیا)

اکثراسفار (روشن) میں نماز پڑھاتے ،اورعموماً راست کے آخیر حصہ تاریکی میں اداکر نے۔امامت خود فرماتے اور طوال مفصل پڑھتے۔

مدايت الطالبين، خوابر مجد دييه

نسماز ظهر : نمازظهراوّل وفت مين اداكرية ماركعت سنت موكدهظهر

پڑھتے ان رکعتوں میں قر اُت بھی طوال مفصل اور بھی قصار ، فرض ادا کر کے دور کعت سنتوں کے بعد جیار رکعت سنت ادا کرتے۔

نساز عصر: نمازعمراوّل ونت (مثلین کے بعد) میں ادافر ماتے۔ جار رکعت سنت اداکرتے خود امامت فرماتے، اور جماعت کثیر آپ کی اقتداء میں نماز اداکرتے میں نماز اداکرتے۔ کود امامت فرماتے، اور جماعت کثیر آپ کی اقتداء میں نماز اداکرتی۔

نهاز مغرب و نهاز عشاء: نمازمغرب كفرضول كے بعدادعيه ما توره پڑھتے اوابين جھ يا جار ركعت پڑھتے اور اكثر اوقات اس ميں سورہ واقعہ وسورہ اخلاص پڑھتے۔

بعد زوالِ بیاض افق صلاۃ العثاءادا فرماتے ، پہلے دورکعت تحیۃ المسجد پڑھتے بعدازاں چاریادورکعت سنت گزارتے فرض کے بعد السلھم انت السلام الخیڑھتے۔

دورکعت سنت موکدہ پڑھتے کے بعد چار رکعت قیام اللیل پڑھتے اس میں ہملی رکعت میں سورۃ الملک تیسری ہملی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الم سجدۃ دوسری رکعت میں سورۃ الملک تیسری میں قل یا ایکھا لکا فرون اور چوتھی میں قل ہواللہ احد بھی ان چار رکعات میں صرف قل بی ہوتی ۔ جب وتروں کو رات کے بہلے حصہ میں ادا کریں تو پھر اس کے بعد دورکعت بیٹھ کرادا کرتے ۔وتروں میں سورۃ الاعلی ،الکا فرون اور اخلاص پڑھتے ،اور دونفلوں میں الزلز ال اور الکا فرون پڑھتے ۔

نعاز جمعه: نمازجمعة المبارك حنى فقه كوفت ميں اداكرتے، جمعه كے بعد احتياط الظهر اداكرتے جس ميں نيت اس طرح كرتے "نويت أن اصلى لله تبدارك وتعدالى اربع ركعدات اخرالظهر على ادركت وقته ولم اده "جمعه كروزظهر كي نماز جماعت سے ادانه كرتے اور جمعه كي نماز ادانه كركيس تو بھى ظهر كواس دن باجماعت ادانه كرتے حالانكه آپ باجماعت نماز كا برا استمام فرماتے۔

نسواز عیدین: آپ عیدین کی نمازعیدگاه میں ادا فرماتے ، اوراس روز کی جماعت کو نیمت جانے اور مسلمانوں کی جماعت کو وسیله بنا کر دعا کرتے عیدالانحی کے روز تکبیرات راستہ میں باواز بلند پڑھتے اور واپس آتے ہوئے آہتہ آواز سے پڑھتے۔

### آپ کی نوافل نماز

تھجد: نماز تہجد بارہ رکعت اداکرتے بھی آٹھ اور بھی دس اداکرتے اوراس میں عموماً سورہ کیبین کی قرائت کرتے اور فرماتے کہ ہم نے بہت سے نتائج وفوا کداس قرائت سے حاصل کیے۔ اگر وتر اوّلِ شب میں ادانہ کیے ہوتے تو وتر بھی ادافرماتے۔

نجاز اشراق السنخارة: دور كعت نما زِاشراق اداكر تے ال میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت آیت الکری اور سورہ کیلین نفخ فی الصور تک اور دوسری رکعت میں سورہ کیلین آخر تک اور سورہ اشتمس پڑھتے۔اس کے بعد دور کعت دن رات کے استخارہ کی نیت سے ادا کرتے اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الکا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اظلاص اور مغوز تین پڑھتے ۔قر اُت کے بعد کلمہ شہادت اور سیدالاستغفار پڑھتے۔

نماز چاشت و اوابین: چاشت کی چاریا آنھ دکھت اواکرتے، نماز مغرب کے بعداوابین چاریا جھرکھت اوا کرتے، نماز مغرب کے بعداوابین چاریا جھرکھت اوا کرتے ان میں اکثر سورہ واقعہ اور سورہ افلاص پڑھتے۔ ہدایت الطالبین، جوا ہرمجد دید۔

#### مسائل

بوتت شهاوت ثانية تقبيل ابها مين فرما كرقرة عينى بك يارسول الله اور بوتت فيعلمين الحول و القوة الابالله كيت -

بوقت نماز ہر دوابہام کان کی لوتک لےجاتے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی و چوڑی رکھے بغیر قبلہ رور کھتے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کوزیر ناف داہنا ہاتھ میں میں ہاتھوں کوزیر ناف داہنا ہاتھ کی حسر اور ابہام سے حلقہ ہوجا تا۔اور تین بائیں ہاتھا کی جسر اور ابہام سے حلقہ ہوجا تا۔اور تین انگلیاں کلائی پرلمبی کمی جاتیں۔

دونوں پاؤں کے درمیان جارانگشت کا فاصلہ ہوتا، دونوں پاؤں پر برابر زورر کھتے ایک پرزورد ہے کردوسرے کوآ رام ندیتے۔ رکوع میں قدموں پرنظرر کھتے۔زانوں کوانگلیاں کھول کرقوت سے بکڑتے اورزانو میڑھانہ ہونے دیتے۔

دونوں تجدوں کے درمیان بقدر تنبیج جلسہ کرتے ہجدہ میں ناک کی نرمہ پرنگاہ رکھتے پیپ کوزانواورزانو کو بازو سے جدار کھتے۔ بوقت تجدہ تمام اعضاء پر برابر زور دیتے۔

تىشىد مىں دونوں ياؤں كى انگليوں كوقبله كى جانب ركھتے اور كنار برنظرر كھتے -جواہرمجد دہيہ

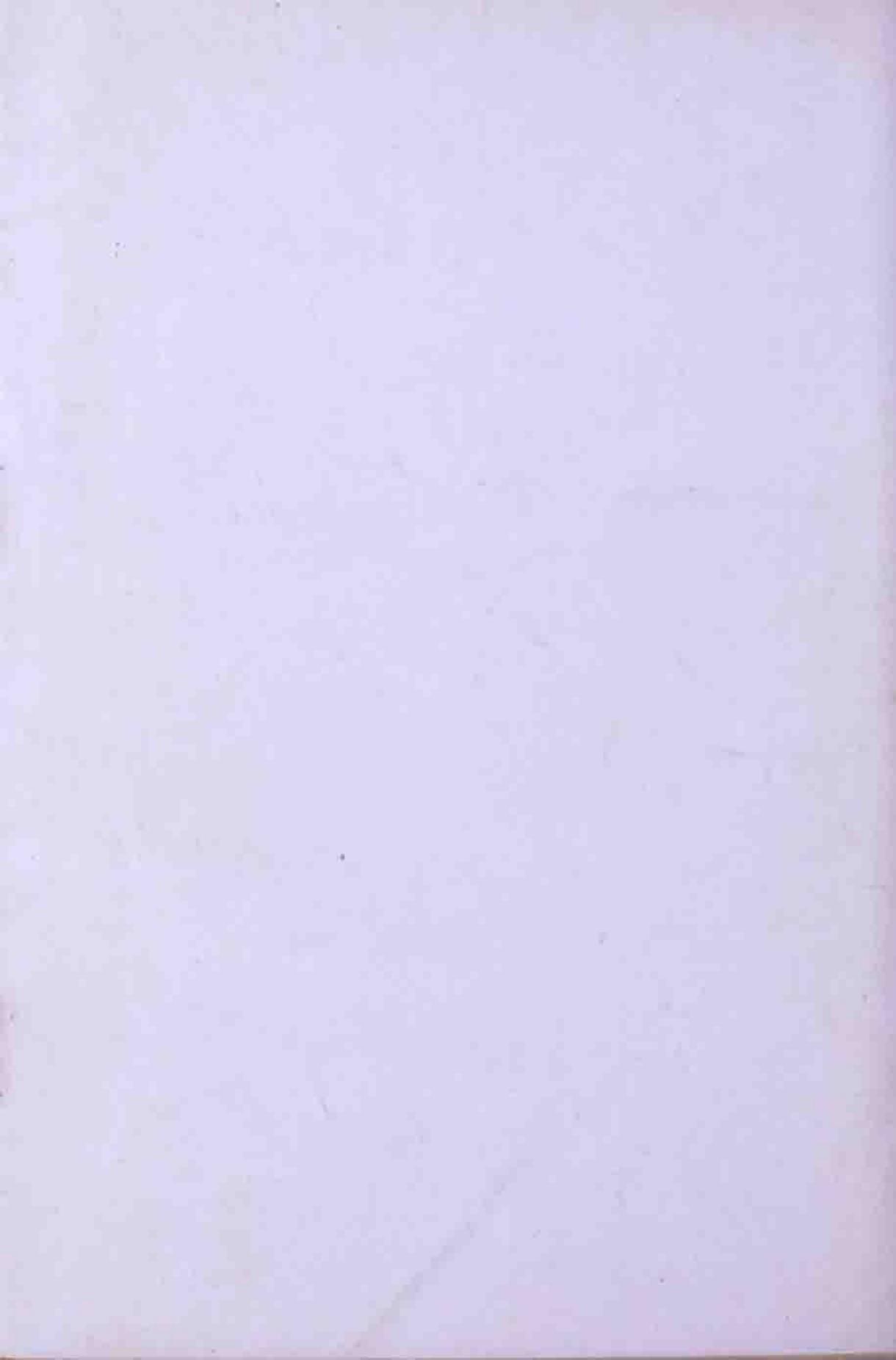